## بم الله الرحن الرحيم.

استفتاء بدار الرارس

كيافراتين علائ ديناس مستلك وارعيس كد

ا یک عرصہ قبل یاکتان کے مسلح ملتان کے عبد الواجد اطیف نامی ایک مخص نے حضرت مولانا محر ایس صغدر او کاڑوی رحمد الله كى تجليات صفدركى چندايك عبارات وار الا فهاه دار العلوم ديوبند جيجين- اس سائل في سوال بين طرز بير اختيار كمياك حضرت او کاروی رحمه الله کانام ليے بغيربد بات كى كمه

"ایک صاحب نے حضرت معاویہ (رض) کے بیٹے یزید کا تعارف کرواتے ہوئے اور یا قاعدہ" یزید" کاعنوان باندھ کر كعاب كه :طراني م ب كدين يد توجواني من عن شراب يا تماالي

اس سائل نے حطرت ادکاڑوی رحمہ اللہ کانام لیے بیٹیر مزید عبارت یوں تقل کی ک

"ای طرح انبی صاحب نے پرید کی ولی عہدی کاذکر کرتے ہوئے لکھاہے کہ بحضرت مغیر ہیں شعبہ (50ھ) کو حضرت معادیہ (رض) نے بوجہ کمر من الدت کوفدے معزول کرویاالخ"

سائل کے استفتاء کے جواب میں دار الا فآء دار العلوم دیو بندسے ایک فؤی (مجربے 27 شوال 1444 مادر کیا گیا جس میں پہلی دوایت کو بیان کرنے والے مخص کے متعلق یہ تعر آگ کی گئی کہ

"اس کوبیان کرنااور اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی معض ایساکر تاہے تودہ (نعوذ باللہ کا تب و حی رضی اللہ عنے سے بغض اور عدالت محابہ کو مجرور کرتا ہے، جو انبان کے زندی ہونے کی علامت ہے۔ (فضح الله الكذابيان

اس سائل عبد الواجد لطیف نے دار الا قاء دار العلوم ولویند کے فتوی کی بنیاد پر یاکستان کے کئی عدادی سے فتوی لیاجن على دار العلوم كراجي اور ملك كي ديكر دار الا فأء شاف إلى راس مخص نے يہ تمام فآدي جات استے كرنے شروع كروية اور ايك. ان کوایک تماب کی صورت میں شائع کرے حصرت اوکاڑی رحمہ اللہ کی ذات کو مجرون کرناچاہتاہے۔ دار العلوم والویند کے اس فتوی کی بنیاد پر ایک عماتی مولوی نے حطرت مولانا حمر اثن صفار او کاڑوی نور الله مرتده کی ذات کو سخت مجروح کرتے ہوئے کیا كروارالعلوم ويويد في مولانا عن صاحب اوكاروى كوز عديق كباب

عل محرارش يركرنا جا بها مول كداصل صور تعال يدب حضرت مولانا محد الين صفار اوكاؤدي لور الله مرقد الفايات صندر میں ایک موقف اختیار کیا ہے کر بزید فاحق فاجر تعااور بزیدے قاحق فاجر ہونے کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ وضی اللہ عند كو محرور قراد نيس ديا جاسكا۔ نيز حضرت امير معاديد رضى الله عندے عظيم الرجت محالي دسول بوسے كى يناير آپ كے بينے يزيد كوصالح مجى قراد نبيل دياجا سكنا جبيها كه أكابرين دار العلوم ديوبندكا مجى يكي موقف بير باتى تجليات مقدر بين حفرت اوكالروى رحمة الشعليد في طبراني اور البداية والنهاية كى جوعمارات فيش كى بين وه بطور التدلال نبين بلك عالفين ير بطور الزام بيش کی جی - جس کی مختر تعصیل استاد محترم معلم اسلام مولانا تو الیاس محسن حظه الله کے حالید قوی جی سوجود اس فوق میں

"بعض لو حوں نے چند ضعیف روایات کی بنیاد پریزید کے فسل کو مختلف فیہ بنانے کی کو مشش کی اور سے کو مشش وارافعلوم · ویوبند کے اسلاف کی تصریحات کے بالکل منافی متنی تو حضرت مولانا محراجین صندر او کاڑوی رحمہ اللہ نے ان روایات کو اس بنیاد پر ذكر كياكد اكراب معيف روايات كى بنياد يريزيدكو اجما ثابت كرنے كى كوشش كردے تو پھر روايات بي تواس طرح كے يا تيس مجى موجود إلى أو كمااب لوك الى روايات كو تسليم كريس مي ؟"

تو تجلیات مندر کی بد مهارات بطور الزام کے تعین میساکد عفرت او کاڑوی رحمد الله کے ممل مضمون کو پڑھنے سے واضح ہوتا ہے ایکن سائل عبد الواجد لطیف نے معرت اوکاڑوی رحمداللہ کی عبارت کاسیاق وسباق ہٹا کرید ظاہر کرنے کی کو مشش کی ہے كر حضرت اوكاروى رحمد الله خضرت امير معاويه رضى الله عندك بارس يل مجى يمي موقف ركمة على معاذ الله-

استاذ محترم منتكم اسلام مولانا حمر البياس محسن واست بركاتم ك فتوى بين حصرت اوكاثروى رحمه الله كي عبارات كي روشي میں وضاحت سے بیان کیا کمیا ہے کہ حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کی بہ حبارت بطور تحقیق نہیں بلکہ بطور الزام ہے اور ظاہر ہے کہ يطور الزام بيش كي من عيارت مؤلف كالهنامو قف نيس مواكرتي

بين ارباب واد الا قام دار العلوم ويوبندكا فتوى (مجربه 27 شوال 1444 هـ)، حجليات صفوركي اصل عبارت نشان زده عبادات اوراستاذ محترم متعلم اسلام مولانا محرالياس مسن واست بركاتم كاحاليه تحريرى فتوى آب كى خدمت ميل بيش كرربابول-عرض خدمت يكي ب اور آب كو بمي بخوبي علم ب كه حضرت اوكازوى رحمه الله سحايه كرام رضى الله عنهم كاو فاع كرق والى شخصيت عصد اس لي عفرت اوكاروى رحمد اللدكي عيارات كوسياق وسياق كي روشي مي ويكما جاسة اور حضرت ادكاروي رحمه الله يرصادركي جائے والے فتوى ير تظر ثانى كى جائے اور وضاحت كى جائے كد حضرت اوكاروى رحمد الله كى بد جمارات حضرت امير معاويد رضى الله عشرك تنتقيص يرجى مين تاكه كوئي فرد: وار العلوم ويوبند ك فتوى كا علط استعمال كرك حضرت اوكازوى رحمد الله كى ذات كو بجروح نه كريكي

والسلام مع الأكرام الستفق: محد فهداد شاد، صلع ببكر (ياكستان) 20، نوالحد 1445 م /27 بون 2024ء

640 PO.01 -20

تبليات مقدر من فركور بعض دوايات كي هميتن يرمشتل ايك فوي كا دساحت (شاه فيد / جر / دستي) بسم الله الرحمن الرحيم، حاملًا ومصليًا ومسلمًا، الجواب وبالله التوفيق والعصمة: وارالحوم والإيلات سابق میں جو فقی دیا ممانے، اس میں سی متعین مخصیت پر کوئی تھم نہیں لگایا کیا ہے، اس میں تو ایک اصوبی بات تحرير كي من به كديد روايات البت تيس البداان بيديد القير اخذ كرناك معرت ابير معاويد دهي الله عديدين شراب اوشی پرداشی عد العول نے الی محالی کوورا یاد مکایا ہے وغیرہ بدورست میں ہے ،جو محص ایا اگرے گادہ در معتبقت (العوذ بالله ) كالنب وى سے بغض اور عد الت معاب كو مجروح كر تاہے ، جو السان كر زند يق مول كى علامت ہے۔(خلاصہ سابق فتوی کے ۱۸/س/۱۳۴۱ه) اس فتوے میں کہیں بھی حضرت مولانا مین صفور صاحب پر گراہ یا وزیر ہیں ہوں حضرت وزیر ہیں ہونے کا عظم نہیں لگایا گیا ہے، دارالا فقاء دارالعلوم دیوبند کی طرف یہ نسبت غلط ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانام حوم نے ان روایات کے ذریعے نہ کورہ بالا نوعیت کا کوئی بھیجہ افذ نہیں کیا ہے کہ ان پر زندیق وغیرہ ہونے کا حکم نگایا جائے، حضرت مرحوم توسید ناامیر معاویہ اور دیگر حضرات صحابہ کی عظمت شان کے قائل تھے، ان کے وفائل علی ان کا عضرت شان کے قائل تھے، ان کے وفائل علی ان کا المحتواف موجود ہے، دبی وفائل علی ان کی تصنیفات کے اندر صریح الفاظ عین اس کا اعتراف موجود ہے، دبی سے بات کہ انھوں نے برای کو ششیں کی ہیں، ان روایات کا ذکر کیوں کیا تو ممکن ہے کہ انھوں نے بہطور الزام ان کا ذکر کیا ہو جیسا کہ سوال کے ساتھ مسلک فتوے عیں کہا گیا ہے؛ اس لیے کہ ان کا اصل متدل اہل سنت والجماعت کے علاء ہو جیسا کہ سوال کے ساتھ مسلک فتوے عیں کہا گیا ہے؛ اس لیے کہ ان کا اصل متدل اہل سنت والجماعت کے علاء ہو جیسا کہ سوال کے ساتھ مسلک فتوے عیں کہا گیا ہے؛ اس لیے کہ ان کا اصل متدل اہل سنت والجماعت کے علاء ہو جیسا کہ سوال کے ساتھ مسلک فتوے عیں کہا گیا ہے؛ اس لیے کہ ان کا اصل متدل اہل سنت والجماعت کے علاء ہو جیسا کہ سوال کے ساتھ مسلک فتوے میں کہا گیا ہو بیات واضح ہے۔ فقع کے معمور اس ان کیا ہو کہا تھا۔

اركرسرفي لم مادونا الا = (الدام، الا المرارضي

الحجراب يحيى دران مان تون بخرد دراندم دول م مخرد دراندم دول م الاستوي

ا میکنید میکنید دارالافنا رسام عوم (دفق) سها رینور کو دی